(۲۳)

## حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظموں کے ریکارڈ کے متعلق ضروری اعلان

(فرموده ۱۵ - ستمبر ۱۹۳۳)

تشد ' تعوز اور سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمایا:-

پچھلے ہفتہ ایک واقعہ میرے علم میں لایا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسے موعود علیہ السلا ۃ والسلام کی بعض نظموں کو گراموفون کے ریکارڈ میں بھرا گیا ہے۔ میں پالم پور میں تھا کہ مجھ سے بعض نوجوانوں نے سوال کیا کہ حضرت مسے موعود علیہ السلا ۃ والسلام کی نظمیں ریکارڈ میں بھرنا جائز ہے یا نہیں۔ میں نے انہیں جواب دیا تھا کہ ریکارڈ اپنی ذات میں کوئی الی چیز نہیں جے ہم جائز یا ناجائز کہہ سکیں۔ ریکارڈ جائز بھی ہوسکتا ہے اور ناجائز بھی۔ اس میں ثواب کی باتیں بھی ہوسکتی ہیں اور عذاب کی بھی۔ لیس ریکارڈ اپنی ذات میں الی چیز نہیں کہ اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا سوال پیدا ہو۔ سوال ہے ہے کہ نظمیں اس میں کس طرح بھری گئی ہیں۔ اس کے بعد جب میں پالم پور سے آتے ہی لاہور چلا گیا تو میرے سامنے سے سوال پیش کیا گیا کہ حضرت مسے موعود علیہ السلا ۃ والسلام کی دو نظمیں ریکارڈ میں لائی گئی ہیں۔ کیا ہمیں وہ ریکارڈ لینے چاہئیں یا نہیں۔ اُس وقت بھی میں نے بھی جواب دیا کہ ریکارڈ اپنی ذات ہمیں کوئی چیز نہیں۔ اگر راگ کے میں کوئی چیز نہیں۔ سوال ہے ہے کہ اس میں نظمیں کس طرح بھری گئی ہیں۔ اگر راگ کے وزنوں میں بھری گئی ہیں۔ آگر راگ کے ماتھ و زیوں میں قطع و برید کئے بغیر ایسانی جیسا کہ ہم عام طور پر خوش الحانی کے ساتھ شاعری کے اوزان میں قطع و برید کئے بغیر ایسانی جیسا کہ ہم عام طور پر خوش الحانی سے ساتھ

لیتے ہیں بھری گئی ہیں تو مفید بھی ہو سکتی ہیں۔ اور جن لوگوں کی مالی حالت الیمی ہو کہ ان کا ایسے ریکارڈ خریدنا اسراف میں داخل نہ ہو وہ خرید بھی سکتے ہیں۔ اور وقت ضائع نہ ہونے کی حد تک سن بھی سکتے ہیں۔

حضرت مسیح موعود ی نظمیں لکھی ہی اس لئے ہیں کہ لوگ پڑھیں اور سنیں' نہ کہ کتابوں میں بند کرکے رکھ دینے کیلئے۔ اِس کے بعد میں جب قادیان آیا تو چند دن بعد ایک صاحب نے مجھے ایک لمبا خط لکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ة والسلام کی دو نظمیں طبلے اور مزامیر وغیرہ کے ساتھ ریکارڈ میں لائی گئی ہیں- اور بعض نوجوان بروپیگنڈا کررہے ہیں کہ ہمیں چاہیے ایسے ریکارڈ خریدیں اور گھرول میں رکھیں۔ لکھنے والا نوجوان ایک مولوی ہے اور تعلیم پافتہ ہے۔ مگر باوجود اس کے اس نے بڑی گھبراہٹ ظاہر کی اور جس کا نام اس نے لکھا ہے وہ دین سے بالکل ناواقف اور جماعتی نظام کے لحاظ سے بھی زیر عتاب ہے۔ اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسے شخص کے بروپیگنڈا کی کیا وقعت ہوسکتی ہے۔ اور اس طرح گھبرانے کی کیا وجہ ہوسکتی ہے۔ میں نے ابھی تک وہ ریکارڈ نہیں سنا اور اس لئے نہیں کمہ سکتا کہ ان رپورٹول میں سے کچی کون سی ہے۔ آیا ریکارڈ مزامیر کے ساتھ بھراگیا ہے۔ راگ کے وزنوں ر ہے یا معمولی خوش الحانی کے ساتھ۔ دو تین روز ہوئے ایک صاحب نے مجھے خط لکھا تھا کہ میں نے کوشش سے ایسے ریکارڈ تیار کرائے ہیں جو میں آپ کوسنانا جاہتا ہوں- اگر بیہ مبالغہ نہیں اور ان کے تار کرانے میں قادیان کے کسی شخص کا حصہ ہے تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے' ریکارڈ اپنی ذات میں تو کوئی بری چیز نہیں۔ بلکہ اس کے اخراجات جو اسراف کی حد تک چنچتے ہوں' اس کا سننا جو وقت ضائع کرنے کی حد تک پہنچتا ہو اور اس میں ایسی چیز جو انی ذات میں ناپندیدہ ہو بھروانا اسے بڑا بنادیتی ہے۔ اور چونکہ میں نے یہ ریکارڈ نہیں سنا اس لئے نہیں کمہ سکتا کہ کیسا ہے۔ لیکن اعلان کرتا ہوں کہ اگر بیہ عام خوش الحانی کے ساتھ جیسا کہ جارے بعض نیچ بڑھتے ہیں' بھرا گیا ہے تو اگر اس کا خریدنا اسراف کی حد تک نہیں پہنچتا اور اس کا سننا وقت ضائع کرنے تک نہیں تو یہ جائز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوة والسلام نے اپنی ایک نظم مولوی عبدالکریم صاحب سے خود فونوگراف میں بھرائی تھی۔ اُس وقت فونو گراف ہوتے تھے' آج کل گراموفون ہیں۔ آپ نے اس غرض سے ایک نظم تیار بھی 🖁 کی۔ جس کا ایک شعر یہ ہے ۔

## آوا ز آرہی ہے ہیہ فونوگراف سے ڈھونڈوخدا کودل سے نہ لاف وگزاف سے

پس اگر یہ ریکارڈ ایبا ہی ہے تو اس پر ہمارا کوئی اعتراض نہیں۔ اور اگر کسی کے پاس گراموفون ہو اور خریدنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ بیٹک اسے خریدے۔ لیکن اگر یہ راگ کے اوزان میں ہے اور مزامیر کے ساتھ ہے تو یہ نالبندیدہ ہے- اس سے وہ غرض جو ان نظمول کی ہے لیمیٰ خثیت اللی بیدا کرنا فوت ہوجاتی ہے۔ اس لئے ایسے ریکارڈ کو خریدنایا اس میں مدد دینا حضرت مسيح موعود عليه السلوة والسلام كے كلام كو بُرے طريق ير استعال كرنا ہے- اور ميں جماعت کو ہدایت کر تاہوں کہ کوئی ایسا ریکارڈ ہرگز نہ خریدے دوسرے لوگ تو انہیں خریدیں گے نہیں- اور اگر ہم بھی نہ خریدیں تو خود بخود ان کا رواج بند ہوجائے گا- اور آئندہ کی ممینی ﴾ كو ايبا كرنے كى جرأت نه ہوگى- اس رنگ ميں ريكارڈ تيار ہونا حضرت مسيح موعود عليه السلام کے کلام کی ہتک ہے- اور ہر احمدی کا فرض ہے کہ اس کے خلاف پروٹسٹ کرے- اس پر بعض کہتے ہیں کہ بوں بھی تم گراموفون کے ریکارڈ سنتے ہو۔ جن میں ڈھولک وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا کیا حرج ہے۔ میں انہیں کہوں گا کہ تم تھٹیٹر (THEATRE) اور بعض اوقات ر نڈیوں کا ناچ بھی دیکھ لیتے ہو۔ لیکن کیا تم بھی پیند کرسکتے ہو کہ تمہاری بیوی بھی کسی مجلس میں جاکر نامیے- اگر تم اس کیلئے تیار نہیں ہو تو الیا کہنے والے سے میں کہوں گا کہ اے بے حیا! حضرت مسے موعود علیہ العلوة والسلام کے کلام کیلئے تیرے دل میں اتنی بھی عزت نہیں۔ جتنی اپنی بیوی کے متعلق ہے۔ جن لوگوں میں یہ چیزیں رائج ہیں وہ تبھی شریف اور اعلى اخلاق والے نہيں سمجھ گئے۔ وهول اور باجہ وغیرہ بجانے اور گانے والے بھی معززین کے گروہ میں شار نہیں ہوسکتے خواہ ان میں سے کوئی دس ہزار روپیہے تنخواہ پانے والا ہی کیوں نہ ہو- اگر بیہ باتیں ہتک کا موجب نہیں تو ان کے اختیار کرنے والوں کو کیوں اتنا ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ پورب میں جو اس وقت موسیق برستی میں انتها تک پہنچ گیا ہے۔ وہاں بھی اس وقت تک یم کی حال ہے کہ ناچنے اور گانے والی لڑکیاں شرفاء کے ساتھ شادی نہیں کر سکتیں- حتی کہ اگر کوئی نوجوان اییا کرے تو تمام خاندان اس کا بائیکاٹ کردیتا ہے۔ اگر بیہ افعال این ذات میں ۔ پیندیدہ ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ار نکاب کرنے والوں کو سوسائٹی میں کیوں عزت نہ ملتی۔ اگر واقعی قوالی سے انسان کے اندر نیک خیال پیدا ہوتے ہیں تو قوالوں کو اولیاء اللہ میں

شامل ہونا چاہیئے تھا۔ گر نہیں' انہیں میراثی سمجھا جاتا ہے۔ ذرا اچھی قتم کا میراثی سی۔ لیکن میراثی کے جو خواہ وہ اعلیٰ قتم کا ہو یا ادنیٰ قتم کا برحال ادنیٰ لوگوں میں ہی سمجھا جاتا ہے۔ گزشتہ تیرہ سو سال میں ایس متعدد مثالیں ملیں گی کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی لائی دس ہزار ماہوار آمد رکھنے والے قوال کو دے دی ہو۔ ممکن ہے ایسے کمینہ خیالات کا کوئی بادشاہ ہوا ہو لیکن جمال تک میرا مطالعہ ہے ایسا کسی نے نہیں کیا۔ تمیں روہیہ ماہوار آمد رکھنے والے صوفی کو تو لائی دے دی گر کسی نے آج تک کسی بڑے تبرے توال کو یہ نہیں کہا کہ جب تم گاتے ہو تو لوگوں میں روحانیت پیدا ہوجاتی ہے اور خداتحالیٰ مل جاتاہے۔ موفیء وال مقام قوالوں کو نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ صوفی وہ ہوتا ہے جو خود خدا رسیدہ ہو۔ گر قوال کے متعلق یہ کما جاتا ہے کہ وہ خدا تک پنچاتا ہے۔ اگر فطرت کے اندر اس کا عیب مخفی نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کسی توال کو کسی روحانی مقام پر نہیں سمجھا جاتا۔

میں آئی بچوں کیلئے جو استانیاں رکھتا ہوں۔ ان میں سے ایک معلوم نہیں کون کی تھی گرایک دن ایک استانی ذکر کررہی تھی کہ ہمارے ہاں عام لڑکیاں ناچتی ہیں۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے یہ موقع ٹال کر دو تین روز بعد اس رنگ میں کہ وہ سمجھ جائے' اسے کہا آپ کی قوم میں ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ شرفاء ناچنے والی لڑکیوں سے شادیاں نہیں کرتے طالانکہ یہ پیشہ تو اچھا ہے۔ سب لڑکیاں ہی ناچتی ہیں۔ کسی نے اس کے عوض میں اس پر میں نے کہا کہ یہ یہ تو آپھا ہے۔ سب لڑکیال ہی ناچتی ہیں۔ کسی نے اس کے عوض میں اس پر میں نے کہا کہ یہ یاتو آپ کی سوسائی کا نقص ہے کہ ایک اچھے بیشہ کو بڑا سمجھتا ہا ہے۔ آپ کے فیصلہ میں نقص ہے کہ ایک بڑے کام کو اچھا قرار دیا جاتا ہے تو سوسائی کا متفقہ نیسلہ ہے کہ یہ بیشہ کو اختیار کرتے ہیں شرفاء تعلقات کو اچھا نہیں سمجھتے۔ باقی رہا یہ امر کہ ایسی مثالیں بھی مل سکتی ہیں کہ امراء نے ناچنے والیوں سے شادیاں کرلیں۔ تو یاد رکھنا چاہئے کہ مثالیں بھی مل سکتی ہیں کہ امراء نے ناچنے والیوں سے شادیاں کرلیں۔ تو یاد رکھنا چاہئے کہ موال عام ہے۔ مثالیں تو ہر بات کی مل جاتی ہیں۔ پس آگر یہ نظمیں ڈھولک وغیرہ کے ساتھ بھروائی گئی ہیں تو جس نے کہا کہ میں نے کوشش سے ایسا کرایا سے میں اسے کہوں گا کہ تونے بھروائی گئی ہیں تو جس نے کہا کہ میں نے کوشش سے ایسا کرایا سے میں اسے کہوں گا کہ تونے بھروائی گئی ہیں تو جس نے کہا کہ میں نے کوشش سے ایسا کرایا سے میں اسے کہوں گا کہ تونے

بری بے حیاتی کی- اگر تُو اپنی مال' بهن یا ہوی کو ڈھولک کے ساتھ گانے کیلئے تیار کرتا- او اس کا گانا لوگوں کو سناتا تو یہ اتنا معیوب نہ ہوتا جتنا حضرت مسیح موعود علیہ السلو ۃ والسلام کے کلام کا مزامیر کے ساتھ گانا تیار کرانا- اور جماعت کا فرض ہے کہ اس کے خلاف گور نمنٹ کے پاس سخت پروٹٹ کرے کہ ایسے ریکارڈ کو ضبط کیا جائے۔ کیونکہ اگر یہ رستہ کھل گیا تو كل كوئى تهئيتر مين حضرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام كي نقل كرنے كيلئ تيار موجائ گا- عام ریکارڈوں میں طبلہ وغیرہ س لینا تو ایسا ہی ہے جیسا کوئی پاخانہ میں چلا جاتا ہے- اب كوئى كه كم مين في حضرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام كي تصوير بإخاف مين التكادي ہے-تو ہم اس کے خلاف سخت اظہار ناپندیدگی کریں گے یا نہیں؟ بعض چیزوں کی غفلت کی حالت میں اجازت ہو سکتی ہے جیسے کھیل ہے۔ عام لوگوں کیلئے کھیلنے کی اجازت تو ہے مگر یہ بھی نہیں ہوا کہ خدا کا کوئی نبی کرکٹ یا فٹ بال کی الیون میں ملازم ہوگیا ہو۔ کسی بات کا جائز ہونا اور بات ہے مگراس کا مقام ادنی ہونا اور بات ہے- اللہ تعالی کے کلام کو اعلیٰ مقام پر رکھنا مومن کا فرض ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظموں کا ڈھولک وغیرہ سے گانا ایبا ہی ہے جیسے كوئى قرآن شريف كو زمين ير ركه ذي- بظاهر تو اس ميس حرج معلوم نهيس موتا مرايسا كرف والے کے ول پر زنگ لگ جاتاہے۔ اللہ تعالی کا کلام اس کئے ہوتا ہے کہ اسے پڑھنے سے ول میں خشیت اللی پیدا ہو۔ مگر ڈھولک وغیرہ طرب پیدا کرنے والی چیزیں ہیں جو خشیت کے منافی ہیں۔ ابن سیرین سے کسی نے بیان کیا کہ فلال مخص کو قرآن بڑھنے پر حال آجاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کو کسی تیلی دیوار پر بٹھاکر قرآن پڑھایا جائے پھر سارا قرآن پڑھنے پر بھی اگر اسے حال آجائے تو کہنا۔ بعض لوگوں کی جنون کی حالت ہوجاتی ہے۔ ایسے لوگ ممکن ہے ایسی د پوار ہر جابیٹھیں۔ گر ایسے لوگ پہلی صدیوں میں نہیں تھے بعد میں ہوئے ہیں۔ جن کو عادت ہوجائے انسیں خواہ مینار پر بٹھادو پھر بھی میں حالت ہوجائے گی۔ مگر عام طور پر یہ حالت نہیں ہوتی۔ اس سے بسرحال میہ پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کا اس کے متعلق کیا خیال تھا۔ والائله قرآن كريم كو عدى سے يرصف كا تكم ہے۔ چنانچه فرمايا۔ وَ رَبِّل الْقُرْانَ تَرْتِيْلاً له - مر خوش الحانی علیحدہ چیز ہے اور راگ علیحدہ- راگ میں الفاظ کو مدنظر نمیں رکھا جاتا بلکہ سُر اور تال کو دیکھا جاتاہے۔ مگر خوش الحانی میں صرف آواز کا ہی خیال ہوتا ہے۔ الفاظ کو نہیں بگاڑا حاتا۔ اور ڈھولک تو بالکل ہی اور چیز ہے۔ اس کے سننے ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ول میں پیدا نہیر

ہوسکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے مقصود دنیا کی لذت حاصل کرنا نہیں۔ آپ نے تو فرمایا ہے کہ ہمارا شعروشاعری سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ محض اس لئے ہے کہ شاید کوئی اس ذریعہ سے حق کو پالے۔ لیکن جب گراموفون یا ہارمونیم یا ڈھولک کے ساتھ اسے شروع کردیا جائے تو پھریہ کلام میراثیوں اور کنجریوں کیلئے رہ جائے گا۔ شرفاء اس کا پڑھنا اور سننا پند نہیں کریں گے۔

پس اگر معمولی خوش الحانی سے بیہ ریکارڈ بھرے گئے ہیں تو اجازت ہے کہ جماعت کے وه لوگ جنهیں وسعت ہو' میٹک خریدیں۔ لیکن اگر راگ یا ڈھولک وغیرہ اور مزامیر ہیں تو پھر صدر انجمن احمدیہ کو بھی چاہیے کہ پروٹسٹ کرے اور اس سمپنی کے پاس بھی پروٹسٹ کرے۔ نہ صرف ہیہ کہ ان ریکارڈوں کو احمدی خریدیں نہیں بلکہ اس کے خلاف سخت بروٹسٹ کرس۔ کیونکہ ایسے رستے کھلنے سے بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ مجھے رپورٹ دینے والے نے کھا ہے کہ اس شخص کو جب کما گیا کہ مُفتیوں نے ریکارڈ سننے کے ظاف فتویٰ دیا ہواہے۔ تو اس نے کما کہ مُفتیوں کا کیا ہے۔ وہ ان باتوں کو کیا جانیں۔ بے شک ان کا فتوی ایمی ناممل ہے اور اس پر میں نے اپنا آخری فیصلہ نہیں دیا۔ لیکن ہربے حیا کا کام نہیں کہ مُفتیوں کے فاویٰ یر تقید کرے۔ ڈاکٹر کے نسخہ یر ڈاکٹر ہی کسی رائے کا اظہار کرسکتا ہے۔ ماہرفن کے کام یر ماہر فن کو ہی کسی اعتراض کا حق ہوسکتا ہے اگر ہر شخص ڈاکٹر کے نسخہ کو رد کرنے لگ جائے تو ونیا میں موت ہی موت کھیل جائے۔ بے شک ڈاکٹروں سے علاج کرانے ہر بھی لوگ مرتے ہیں۔ گر پھر بھی اصل ہی ہے کہ جس کو کسی معاملہ میں کمال ہو' اس کی رائے کو وقعت دی جاتی ہے یہ نہیں کہ جو احمق اٹھے اور اس کے جی میں جو آئے بکتا جائے۔ پس میں امورعامہ کو ہدایت کرتا ہوں کہ اس معاملہ کی تحقیق کرے اور اگر ثابت ہو کہ بیر ریکارڈ ڈھولک اور مزامیر کے ساتھ بھرا گیا ہے تو ایسے ذرائع اختیار کرے کہ اس کا انسداد ہوجائے- حضرت مسيح موعود عليه السلام نے خود اننی تصویر تھنچوائی۔ لیکن جب ایک کارڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا جس پر آپ کی تصویر تھی' تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں دی جا کتی۔ اور جماعت کو ہدایت فرمائی کہ کوئی شخص ایسے کارڈ نہ خریدے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آئندہ کسی نے ایسا کرنے کی جرأت نہ کی- حالانکہ کارڈ پر تصویر چھاپنا ایسی بے حرمتی نہیں جیسی کہ ڈھولک سے ے مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کی نظمیں گانا- پس امور عامہ کو چاہیئے کہ تحقیقات کرے

اور جماعت کے متعلق نگرانی کی جائے۔ اگر کوئی ایسا ریکارڈ رکھے تو مجھ سے پوچھے بغیراس کا فوراً بائیکاٹ کردیا جائے اور مجھے صرف اطلاع دے دی جائے۔ اور امورعامہ کو چاہئے کہ باہر کی جماعتوں کو بھی لکھے کہ اس کے خلاف پروٹٹ کریں۔ کیونکہ یہ ایسی بے حرمتی ہے جس کی مطعاً اجازت نہیں دیں گے۔

کیا تبلغ کیلے اس کے سوا اب اور کوئی رستہ نہیں رہ گیا۔ بے شک اس طرح بھی حضرت میچ موعود علیہ السلام کا کلام دوسروں تک پنچتا ہے مگر سوچنا چاہیے کس ذریعہ ہے۔ جب ہم چوہڑوں کے ہاتھ میں جو پاخانہ اور نجاست سے آلودہ ہوں' قرآن دے کر دوسروں تک نہیں پنچاتے تو پھرایک گندی اور گنگار زبان سے حضرت میچ موعود علیہ السلام کے کلام کو دوسروں تک پنچانا کس طرح گوارا کرسکتے ہیں۔ یہ تبلغ نہیں بلکہ تذلیل ہے۔ یہ عزت نہیں بلکہ جنگ ہے۔ لیس بیرونی جماعتوں کو بھی اطلاع دی جائے کہ وہ پوشٹ کریں۔ آگے یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ کوئی ایکشن لے یا نہ لے۔ مگر ہمارے لئے آکینی پروشٹ کاجو رستہ کھلا ہے اس پر ضرور چلنا چاہئے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ریکارڈ ہو جس میں صرف خوش الحائی سے نظمیں بھری گئی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لاکھوں کی جماعت میں ہزاروں لوگوں کے پاس گراموفون ہوں گے۔ اور ان میں سے جس کے پاس وقت ہو اور اس قدر وسعت ہو کہ باس کا ایسے ریکارڈ خریدنا اسراف میں داخل نہ ہو' وہ ضرور خریدیں گے۔ لیکن گناہ سے ملوث اس کا ایسے ریکارڈ خریدنا اسراف میں داخل نہ ہو' وہ ضرور خریدیں گے۔ لیکن گناہ سے ملوث شیرے دلیل طریق پر حضرت میچ موعود علیہ السلام کے کلام کو چیش کرنے کی ہم بھی اجازت شیل دے سکتے۔

(الفضل ۲۱ - ستمبر ۱۹۳۳ء)

له المزَّمِّل:٥